عنيات مستين

87 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( ) 1-94 ( )

ۺۼؽۼڹٛؽ

| جمله حقوق بہے م سئیدہ فرحانہ عیات مین کے ہام محقوظ                                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سنه اشاعت: دسمبر۱۹۹۳ء<br>کاراول بانچسو ۱۹۹۳، ۲ (۲۰۱۲)                                                                                   | 0     |
| <b>ネ</b> フゥ .                                                                                                                           | O     |
| سرورف: عــريـزاريسك                                                                                                                     | 0     |
| نو شولين : مستلام نوش نولين ميريث : أنا عبيل ميرا المراور - اليمو<br>نوشنولين : مستلام نوش نولين ميريث : أنا عبيل ميران المراور - اليمو | 0     |
| طباهت ، البيد برش ، آفسيك برترس اينشا كنارس 873538                                                                                      |       |
| قيمت: سٽاھُ دوپے                                                                                                                        | 0     |
| ناكشر: مَكتبهٔ شعر وحِكمت                                                                                                               | 0     |
| 659/2 ـ 6 سَامَيْاك كَرَبُ الْرِيلِينِ لِنَجِبُ كُنَّةٌ يَدِيُدَا إِدِ 82 4 00 5                                                        |       |
| تقسيم کار:                                                                                                                              | 0     |
| 💍 حصَّاهي بُك ديو مجهلي كمان حريراً باد                                                                                                 |       |
| و حَيْدرآباد لَتْريرى فورم حَلْف وْرْسِ النِيْدُ عَابِسَ حِيْدًا وَرُ                                                                   |       |
| o مَكسَبهُ بَمَامِعَهُ لمِيشَدٌ ، جأمه نُكُ . ني دلي                                                                                    |       |
| شاخاییعلی کشه ، دهلی ، بمبتی                                                                                                            |       |
| ن شَب خۇك كتاب گهر دانىمَتْ دى - الاراباد                                                                                               |       |
| <ul> <li>نصرت بيلشرز، حيرى ادك ١١٥٥ آباد كفؤ</li> </ul>                                                                                 |       |
| ايجوكيتنن أبك هاؤز، مسلم أينورشي مارك على كره                                                                                           |       |
| ٥ بُك اِيميوريم بِسَبرى ياغ يهضه                                                                                                        |       |
| مُصَنَّف : 5/636 ـ 8 ـ 16 جَديد مُك بيث حير رآباد                                                                                       | 0     |
| DHOOP, DEEWAREN, SAMMANDER, AAINA                                                                                                       | م دري |
| GHYAS MATEEN                                                                                                                            | بمروي |

Edition: 1993 - Price: Rs 60/-Publisher MAKTABA-E-SHER-O-HIKMAT Somajiguda, Hyderabad-500 482

اِنتسَائِ حیٹ رآبادلہ طریری فورم سختاف ے نائم



جس کے شعری ذَوق پر جھے بھر کوپراعت مادہے

## فهرست

میرے احساس کی سکہت مرے فن کی نوشبو اس كاغذول ك مكر ون سے مينه بناتے ميں ٣٢ اب جوملآب تووشخض كصت دراكما سيسس نتُث دریاؤں کویانی دیے گیا ۴۴ نىپ ندكب اجيى لگى، كب جاڭٹ اجھالگا ٣٥ دریاسے بیانا، نسمندرسے بیانا س مرادوسرارخ وكهادب مجه ٢٨ كاغذائيهال كرذرا تيور بئواك دكيه ٣٩ جن سے آواز کا چیرہ نہیں دیکیھا جاتا اہم اس طرف آگ کادریا ہے اُدھ کھاتی ہے ۲۳ ان برندول سے بق سیکھا کرو ۲۵ یک سوجیل تجرکوا در سوجانه جلتے ۷۷ اب پرصرت ہے کہ منظر کوئی ایسا دیکھوں ۴۸ وه بچنگاربول كو توادسے كيا ٢٩ مرسموں کی طرح دل سے برے جانے والا ۵۰ المینه مانگول توکیسی وه ئنزا دنیاہے ۵۲

النيب نه بَن سے بات كرتى دُھوب ١٣ اكيلاً كھرہے كيوں سبتے ہو كميا دتي ہيں ديواري 🐧 یا گل سی بگوا، ڈھلتی ہوی نشام سمندسه ۱۷ د كبيضا ب جب تعييقي را مينه ١٩ بُرون كواب تا تجهيلا وُريه زرو ٢١ اسے نیکوں پیٹھم گی اُنگینو۲۲ ہمسے کیا گی چھٹے ہو کیاہے رات ۲۳ کیوں کسی کو ڈھوزڈتے ہو ہاتھ میں لے کرچراغ ۲۴ کمی*یں چاغ ب*مہیں ایٹینہ بنااخیار ۲۵ اینے کرمے می میں بیٹھار ہا، کورا کا غذ ۲۹ کویس خیال کہیں خواب سا مِلا دریا ۲۷ بھیگنے کا اِک سلسل سر لسلہ بارش ہیں ہے ۲۸ اکیلی کیمرتی ہے انکھوں میں لے کے بانی شام ۲۹ شام کارنگ جو گهرا بُهوا آیننے میں ۳۰۰ خودا پنے سکنچے ہیں گرفت ارنہ ہونا ۵۸ کیا ہُوا پو بھین تو وہ کچے بھی نہیں کہتی ہے ۹۰ دل جُلا بھر سرک راغ جُلتے ہی ۹۲ وشمن کو بھی یا رنباکر دیکھییں سے ۹۴ البحير كونگول كفظ كونگون اكركريب ۵۳ كوئى سايه عنوشو، مگرد كهيفا ۵۳ شعل مجمه جايتس كئ چنكارى دبىره جائے كى ۵۲ يى نهيں كه فقط در ركسته بوت ۵۷

# وي الماين

پرندد کو کوسٹ اُڈ ۹۷ اپنے آپ سے ایک مکالمٹ ۱۰۰ ایک نظم ۔ زمین والوں کے نام ۱۰۴ وہ ایسا آئی۔ نہ تھا ۱۱۲ بولتی لکھے۔ رہی ۱۱۷ کلام رور الم ہے ۱۲۰ ایک نظم ۔ انورزشید کے نام ۱۲۴ تمہاری گفت گوہوگی چافوں سے ۱۲۹ سفرہ شرط ۲۸ زخمی شرک ۲۷ شہر سریا برامروز ۲۷ صدائے طور ۸۰ وقت ۸۴ دہ قاص مرحکا ہے ۹۰ رئیس ۹۲ مکل جا کر سے ۹۹



ا پینے پہلے شعری جوعے " زمین، زمین، راکھ' ، ۱۹۸۰ء کی اشاعت کے تیرہ سال بعد رہے دوسرا شعری مجوعہ ۔ " دُصوبِ دیواریں ، سمندر' آئینہ ''۔ اپنے پٹے چنے والوں کی خدمت میں پہش کوتے ہو ۔ یک بڑی مسترت محسوں کر رام ہوں ۔ اِن تیرہ برسول میں ، جدیدا ظہا رنے نہ صرف اپنے عصر کو تنا نثر کیا ہے بلکہ اپنے آپ کو منوالیا ہے ۔

اندرونی ہیئت کو کد لنے کی کوشش کی ہے۔

میری شاعری میں گفظ کواس کے لغوی اور اکہرے سی میں استعال کرنے کے بجائے اُسے علات اور استعالے کے طور کرتنے کا عمل آپ کو ہلے گا۔ "دوھوپ دلیاریں ، سمندر ، آئینہ " صرف چار لفظوں پر مشتل ایک مصرحہ بی نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ابنی جگہ کمل استعالے اور علامتیں ہیں جن کا ہمالے نہ مدن کی آریخ کا مظہر ہیں ۔ ان کلید کی آریخ سے داست تعلق ہے ۔ گویا یہ استعالے اور علامتیں اپنے تہدن کی آریخ کا مظہر ہیں ۔ ان کلید کی استعاروں اور علامتوں کے علاوہ ' میری شاعری میں ' موسم ' پر ندے ' دریا ، شخر ، نثر ، جگنو ، رات ، شام بیرانع ، کا غذ ، بیتھ ، شاخ کی بیٹوں ' بیتے ، میکل ، شہائی ، دہلیز ' گھراور ایسے ہی دگیرا لفاظ ' کہ ہیں افغرادی اور اجتماعی لاستور کے علام بی کہیں ذات اور کا منات کے جرت ڈا مظاہر کی استعالی تعقیریں تو کہیں میرے عصر کے سامی ' سیاسی ' سیاسی ' سیاسی نیز کول بی استعاروں اور علامتوں ہی کور دلیف بنانے معلام بی بین میں بین میں بین بیا ہیں ہے ۔ یہ تجربہ کوئی نیا نہیں ہے ۔ اساندہ اور خاص طور پر جدید ترشعراء کے ہماں کا بیخر برکوئی نیا نہیں ہے ۔ اساندہ اور خاص طور پر جدید ترشعراء کے ہماں کا بیخر برکوئی نیا نہیں ہے ۔ اساندہ اور خاص طور پر جدید ترشعراء کے ہماں استعالی شاکہ بہلی بار ہوا ہے ۔ اس طرح کے نمو نے بہیں بل جاتے ہیں ۔ لیکن آئی بڑی تعدادیں کی ایک شعری جموعے میں اِس طرح کے نمو نے بہیں بل جاتے ہیں ۔ لیکن آئی بڑی تعدادیں کی ایک شعری جموعے میں اِس طرح کے نمو نے بہیں بل جاتے ہیں ۔ لیکن آئی بڑی تعدادیں کی ایک شعری جموعے میں اِس طرح کے نمو نے بہیں بل جاتے ہیں ۔ لیکن آئی بڑی تعدادیں کی ایک شعری جموعے میں اِس طرح کے نمو نے بہیں بل جاتے ہیں ۔ لیکن آئی بڑی تعدادیں کی ایک شعری کی کو روز الف کا استعالی شاک کر بروائی کی دوالف کا استعالی شاک کر بروائی کی دوالف کا استعالی شاک کر بروائی کے دور ان کو برون کی کو دور انسان کی کی دوالف کا استعالی شاک کی دور انسان کی کور دور بیا کی دور انسان کی دور انسا

تخلیق عمل ایک نہایت ہی ہے یہ وعل ہے جس میں صرف تخلیق کاد کی ذات موجو درئی ہے ۔ اِس سلسلے میں نہایت اختصاد سے ساتھ صرف آتا کہنا ضروری سمجتنا ہوں کہ تخلیقی عمل کے ابتدائی مُر مطے پرمیرے ذہن میں کوئی عصص سی کو اپنی مکمل شکل میں در اللہ ہے جسے میں گفظور کا پڑین در اللہ ہے دوسرے معنیٰ میں اپنی غزلوں کے بیشتر اشعاد میں مشعوری یا لاشتوری طور پرمی نے دھے میں گاران کی ترمیس معرف میں کے خلیق کی ہے۔ اِن اِسے سے جوشوری بیکر میں نے تراشے ہیں اگران کی ترمیس میں کا میاب رہا ہوں تواسے اپنی خوش فتمی مجھوں گا۔

جہاں مکن نظب کا سوال ہے ۔۔۔ نظم ابنی ایک مشناخت بکہ تخصیت رکھتی ہے۔ جس کی شکیل موضوع اور سیئت کی ہم آ ہنگی سے ہوتی ہے۔ اِس مجموعے میں شامل اپنی نظموں میں میرا تغلیقی علی سیسیری تجسیم ہے۔ کوشش نیں نے ہی کی ہے کہ وضوع اور ہیکت میں ہم آ ہنگی ہیں۔ ا کوسکوں ۔ اِس کوشش میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں کہ نہ تو اُر ہی تباسکیں گے ۔ اُسینے ۔ میرے نیس کہاں تک کے سندر میں بنی ہوی ان دیواروں سے صفحہ قرطاس پر اُر تی ہوی احساس کی وصوب کو پی کر اِس آ مینے میں جھا تھیں جو میری نظین تھی ہے اور میری ذات کا اظہار گھی! ماسیاس گذاری ہوگی اگر میں اسنا ذی محترم ڈاکٹر منی تبیش کم کا تشکریہ اُوا نہ کردن ہوں کی سنون سے سنون فریس کی نوش نولیبی اور عور نیا اُوسٹ فول سفقت میری ذہنی تربیت اور شعری ذوق کا جصہ ہے ۔ سلام خوش نولیبی کی نوش نولیبی اور عور نیا و اُسٹوں کے مکرور ق نے اِس مجموعہ کے ظاہری میں بیں اضافہ کیا ہے ۔ ان کے علادہ میرے عزیز و و سنوں محمود انصاری ایر پیروز نامہ منصر فی میں میں اضافہ کیا ہے ۔ ان کے علادہ میرے عزیز ہو کہا ہے ۔ ان کے علادہ میرے کی ترتیب میں میرا باتھ کیا یا اور مفید مشود وں سے نواز ا کر سے میں این میں کا مشکر گزار ہوں ۔ اور مفید مشود وں سے نواز ا کے سے سے کئی میں این سب کا مشکر گزار ہوں ۔

No light

(غيباڻ مت

دسمسیر ۱۹۹۳ء حریر را داد

شہر کب آئے ، کہاں تھیرے ہوئیے کیا حال ہے اُس کا مجھ کو روک کریہ گوچھپٹ اجھا لگا فیاہے ہیں



اینے بہجے کی یہی پہچیٹان ہے دُصوپ' دیوارین' سمندر' آئیسنہ

ائتیسنہ بُن کے بات کرتی دُھوپ ول کی دیوار پیہ بَر مستی دُھوپ

میرے اندر بھی دُصوپ کاعب اَمُ میرے با ھربھی رقص کرتی دُصوپ

اُس کی آنکھوں میں خیمرزُنُ وکھی ایک اِک بُوند کوترستی دُھوپ

اُئیے۔ نکھ کر کھیں ہے گھر کی دیوارہے اُنرتی دُھوپ

طاقِ ماضی *ہیں چھپ کے بیٹھی ہے* خُوف سے کا نیتی' کرزتی ڈھوپ صُبح کون م سے بلاتی ہے رقص کرتی ہوی' تِحرکتی دُفھوپ

خواب ہے یا سُراب ہے کیا ہے اپنے ہی عکس کو تُرستی ڈھوپ

عکس آنکھوں میں جیفوڑ ہاتی ہے سامنے سے مرے گزرتی دُھوپ

آئیسند بھیہ ادرسمٹ در بھی میرے احساس میں اُتر کی ڈھوپ

یُں بھی اُس کی زبان مجھست ہول جب بھی مجھسے ہے بات کرتی دُھوپ

اپنا لہجت مستین ایساہے جیسے دریاؤں میں اُتر تی دُھوپ! اکیلاگھرہے کیول رہتے ہو' کسی دہتی ہیں دلواریں یہاں توسیننے والول کو' رُلا دہتی ہیں دلواریں

اِنھیں بھی اپنی تنہائی کا جبٹے احساس ہوناہے تو گھری نییٹ رسے مجھ کو ' جگا دیتی ہیں دیواریں

بُکھیے ماضی کا <u>کھلت</u>ے حال سے رمشتہ عجب د مکھھا کھنڈر خاموشش ہیں *لیکن صَ*دا دیتی ہیں دلواریں

ہُوا کے زخم سُہہ کر بارسوں کی پوٹ کھ کھا کھ چھتوں کو، روزنوں کواسسا دیتی ہیں دیواریں ر ہوں گھریں تومیرے سند پہ جیا دُر تان دیت ہیں سفر ریب بنکات ہون دُنا دیتی ہیں دیواریں

جو تجلت ای مذبیا ہے، روک بیتے ہیں اُسے ذرّے بگولوں کوسَفریس رائستہ دیتی ہیں دیو اریں

وہ ساری گفت گو جو بہت در کمروں ہی میں ہوتی ہے میں جب با ہرسے آما ہوں سُنا دیتی ہیں دلواریں

اُترتی ادر چڑھتی دُھوپ کی پہچٹان ہے اِن کو ابھی دِن کتنا ہاتی ہے بئت دیتی ہیں دیواریں

مستین اِس چلیپلاتی ڈھوپ میں سسایہ اِنہی ہے ہے مُن جب بھی ڈوشت ہوں' موصلہ دیتی ہیں دیواری

باگل ی ہُوا' فُر تعلق ہوی شام' سمت اِ ایسے میں کہیں لے مر رِّرا نا م' سمت اُر

وریا نول میں تعظیمیں کرترے شرمی تھیری ان تھول میں در آباہے سرشام سمن ا

ہے تازہ ہُوا دُن پہیالزام کر جُپ ہیں کچھ ایسا ہی تُھورِ بھی ہے الزام سسن اِ

کاغذگی بنی ناؤ میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ رگر داب سے زیکھے ہیں زرا تھام سمت ر

دے إذن كربانى بەمكال اپنے سُبُسَائيں اب سارى زيس ہوگى شِيلام سمت. سُنتے ہیں وہاں عکس اُبھرتے ہیں بُدن کے چلتے ہیں چلو ہم بھی سسبہ بِنام ممن رہ

کوں وقت زمیں میرے قدم لینے لگی ہے جب رہ گیا رمتی سے نِس إِک گام سمت ر

تُوْعَكُسِ فَلِک ہے قد فلک آئیں۔ تیرا اِک رَفْقِنُ کُسلسل ہے تراکا مُسمن اِ

چڑھتے ہوے دریا ہوں کر سُوکھی ہوی نہری رکھتے ہیں ترکے سُرسبی الزم سمن رُ

كيا جُرِكَة إِنْ سِعارَ بِعَبْ وَمُسْتِحَةً عَلَى دسية منظم مون راؤن كودرشناع مسندر د مکھیت ہے ہب بھی تجھی سے بات کر تاہے سننجھل کڑا مینہ

ائتینے سے دوستی اچھی نہیں محب، رہاہے میں رے مُنہ پڑائیز

ئىچلىتە ئېھىسەتىيەن كارىلسا يىنىپسىنە، دُرائىيسىز، دُرائىتىسىز

> ہیں سبھی دیوار سے کیسے ہوے وقت ' تصویرین کیلنڈرا ایک نہ

ت مے ہونٹوں پیسُرخی کی کھیے رُ راست سے بَید دوں کے اندرآئیکسنہ کوئی اس سے ٹوٹ کر ملت انہیں جاگست رہت ہےشب بھر آئیسنہ

اُن کی آنکھوں کا مقب رّر دُھوپ ہے مسینے ری آنکھوں کا مقب زائینہ

اپنے ملھے کی یہی پہچپ ان ہے دُھوپ، دیواری،سمن رُائیسنہ

عُکن جس کو تم مستجمعے ہوستین انتہے کے بھی ہے اندرآئیٹ ئردل كو اب ما مجسيلاؤ ، پرندو ہے بارش تين گھيرجا دُ ، پرندو

سمت رز' دانہ دانہ جب بھیرے سمت ررین اُنترجب اُد' پرندو

وہ نوسم تو ان آئیں گے بکٹ کر چلو' اسٹی کوٹ بھی آؤ' برندد

بچھے سُرخاب کے پُرکی ہے تواہش کہیں سے ڈمھونڈ کر لاؤ، پرندو

ہُوا دُن میں مستین اُڈنے لگاہے ذَرا تم اِسس کوسمجھٹ زُ' پرندو

اُ کے کیکوں پر تھم گی ، جُگوُو میے اُنف س میں بُساجُ گُوُ

میری مُعْقی میں سبت دہائیک سیسری یا دول کا بے بہا اُجگو

میری کیکوں پرمجسگٹوڈن کے پڑا اُس کی آنکھوں میں بھھ گیا "مجگٹو

مافظے یں جیکستار ہتاہے دہ بوبچین یں ساتھ تھا، مُجَکنُو

سُرِدُ بِلِكُول بِهِ تَجِبُ لِبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

باست مجھے میں تین کرناہے دِ ل کی دیوارسے لگا' جُسگنُو

ہم سے کیا اُو چھتے ہو کیاہے رات اس کی با تون کاسِلسلہ ہے رات اسال کے بولے کے جاتا ہے ایک ایسائی داستهدی رات فلسفه دات كالبس انتساب اک عجوبہ ہے معجزا ہے ارات رات كوتم حقب ركت جانو دِن الرحب ، ودائدات دات آ تحکول مین کافیے والو اک تم می جلنے ہو کیاہے، دات رات کا رنگ وات کی نوکشیو کون محسوسس کرسکاہیے، رات رات سوكر گزارتے بهومستین! تم کومعلوم تھی ہے کیاہے' رات

کیوں کمی کوڈھونڈتے ہو' ہاتھ یں لے کرحب راغ اب کہاں وہ گا وُل ہوتے تھے جہاں گھو گھرپ راغ

دیکھنا اُس کو اگر ہے اُن جب راغوں کو بھی اُن خ کیسے دیکھدیے اُسے تم ساسنے رکھ کر چب راغ

مُن نے پیچے سے کہی کو اسٹانس کے کا ن میں اس نے اپنے ہاتھ سے گل کر دیا تہنس کر میں سراغ

اب بوکوٹا ہوں توسب حرت سے شکتے ہیں بھے جام وہمیسنا ، گئنبدو محراب، ہام ورکہ چسراغ

آج تو اُن کی نظمت رہے واسطے سَور کُھٹیں کل پُرندوں کے لیے ہوتے تھے بال دیُر، چُراغ

شب تو اندھی ہے رہے گی عُسر بھر اندھی ستین یا جَلو تم شام سے یا بھی۔ رجیس دِن بھر سیاغ ا پنے کرے ہی میں بیٹھا را کورا کا غذ اُسیّے۔ دیکھ کے رومّا ر الکورا کا غذ

جب کئی چرے اسے دیکھ کے مُنہ پھر گئے اپنے اندرای سُسلگا رہا کور اکا فذ

گھریں جب اس کے لیے کوئی جگری ری بادلوں کی طسمہ رح اُڑ آر ما کور اکا فذ

کوئی آئے ،کوئی دیکھے کریہاں صَدیول اپنی ہی آگ میں جَلت رہا، کور اکا غذ

كويك كاغب ندكاكهال مك لكھول الوالمثنين سانس ليسينے كوا ترسسة راكوداكاغي

 $\subset$ 

کہیں خیال محبیں خواب سا' بلا دُریا مرے وجود کا اظہب رئن گیا دُریا

نُدی ، مشکون سے نحوِسُفردی لیکن قدم قدم پہ مگر کانسیٹ رال دُریا

اُسے یَں اپنے خیالوں میں تید کرنہ سکا مرے خیال سے آگے ہکل گمیہا' دُریا

ندی نے مڑکے سمت در کی سمت د مکھاتھا تو اُس کی راہ میں دیوار بُن گیا' دریا

برا غرور تھا اپنے دجو دپر اِسس کو بلاجو آکے، سمندر سے کھوگپ' دریا

وہ مشتخص رہیت میں مُنہ کو چھپائے بیٹھا ہے مستین اُس کو ڈبو دے نہ رہیت کا دریا

بھیکنے کا اِکٹُ لسل سِلسلۂ بارشس ہیں ہے کیاکسی ہوسسے میں ہوگا ہوئزا' بازش میں ہے

یُں کھی کسٹرکوں بیرمت بچیزناکہ ویم غیرہے اِک تو موسم غیر کھیر محفظہ ی ہُوا بارش میں

اسمال کاعکس پانی میں اُٹرتے ہی کھُلا اُسِیّنے کے سلمنے اِک اَئیسہ: بارش میں ہے

ایسا منظر بس اسی موسم میں دیکھا جاتے ہے اِک منادا دُھوپ میں اور دوسرا بارش میں

سانس لیتے تھیل' لیکئی شہنیاں ٔ سُنتے گلاب ایسامنظر بھی سرِشارِخ حَیا' بارش میں ہے

مُعِتَ زسے مُنہیں یہ زندگی اپنی ستین جیسے تاریکی میں اِک مُلیاً دِیا ' بارش میں ہے

اکیلی پیرتی ہے آنکھوں میں لے کے 'پانی' شام متین' ہم سے مذر کیھی گئی' دو انی شام

نظرے سامنے بھیلی ہوی 'شہب نی شام لیک جھیکتے ہی ہوجائے گی کہانی شام

پیرسار تو زمانے سے ہے یونہی جساری برصایا رات ہے بچین ہے دِن جوانی شام

ہے اِس میں ایسی پُرانسسراریت کرمت پُوجھید کہا نیوں کی کہانی، عجب کہانی، شام

کسی کاعکسس ہو یا نی ہیں آج دیکھاہے تو یا دیا گئی' مجگولی ہوی' بگرانی سشام

پھلتی ریت کے ذردن میں نواب کے موتی برجاتے جاتے بھے دیے کئ نث نی شام

شام کا دنگ ہو گہرا ہُوا آئیسے یں اِک ستارہ ساچکنے لگا ٔ آئیسنے میں

سب کھلونوں کی طرح ٹوٹٹ ہے میں پل پل ادر مِنظے کے ڈستا ہُوا ' آنین میں

گریشس دتت سن<u>نصل</u>نے نہیں دی، مجھ کو رسل لاٹوئشتا، بننت اد ہا، آئینے ہیں

د مکیمه کر آمروں کی شوریدہ سُری' یا د آیا ایک چہسرو' مجھی د مکیما ہُوا' اَسْفِینے مِن

اُس کی آنکھوں میں اُترتے ہوئے مون اُر اِک نے شہر کارست ہوا ' آسینے میں

اُنیک ند دیکھ کے کیول چینے رہتے ہوسین کیا کوئی اور سے بیٹھ ہوا، آئیسے میں

میرے احساس کی کہت ٔ مرے فن کی خوسشبُو اے فُوا تُونے ہی بخشی ہے، سُخن کی خوسشبُو

جیسے پانی میں اُترتی ہے کرن سُورج کی جھ میں اُتری ہے ترے سانولے بین کی خوشبُو

زندگی، سازِ مُسرّت به ہو رُقصاں بھی توکیب دُرد ہی سے ہے یہاں گیسوئے فن کی خوسشبو

یُں نے پَہنا ہے بچھے اپنے لباسوں کی طریع کسے بھولے گی جھے ترسے ربکن کی خوسٹ بُو

میراا ظہرار علامت ہے نئے لکھے کی تم بھی محسوک کرو' میرے شخن کی خوٹ بو

ن و مخدوم و اربت، اخر و ما می میت آن دوریک چھیل گئی، ارض رکن کی خوشبور

ك شَاذَ مُنكنت سِر مُخدة مِ مِي الدين سِر سُلِمان اديبَ سِرٌ ﴿ اَكُمْ وَحِدَانَمْ سِي فُورُ يُرْحَدُ

### ( نذر کماریآئی)

کانندوں کے مُکڑوں سے آئینہ بناتے ہیں ہم ہیں کیسے دلوانے کیاسے کیا بناتے ہیں

وہ عُصائے مولیٰ تھا' مِنسلم ہماراہے اِس سے ہم بھی پانی میں رائستہ بناتے ہیں

اب ہماری کیستی کا حُشر بھی دہی ہوگا اب ہمارے بیج بھی زائجے کے بناتے ہیں

اً نکھ' خواب تنہائ' دُھوپ ُ ربیت سُنّا ٹا إن بُرا نی اینٹوں سے گھر نیا بناتے ہیں

ہم اُداس موسم کے اَ خری پُرندے ہیں بُرف زار پر اسپنے نفتشِ یا' بناتے ہیں

تستلیوں کے پر جیسے 'خاب ہیں سستین لینے ابتد بھی نہسیں اتنے سلسلہ بناتے ہیں ا

### (بشيربدَرکي ندر)

اب جو ہلتاہے تو دہ مشتحض کھنڈر لگتاہے اُس کی ٹوم ٹی ہوی آ وا زسے ڈرگستاہے

شاخ سے توٹ کے تھیل گرنے کا موسم آیا اب سنبھالے سے زمنجھلے کانٹیج سے رلگا ہے

ریت پراب جو چیکتے ہیں زُمْرَّد کے جیک راغ سینچہ مری آبلہ بائی کا خُمُرلگت ہے

وُصوپ وارسے بل بل سے گلے وہ تی ہے اب کی بارٹس یں بیچے کا زیکھسر لگآہے

ا پنی ہی ذات کے اندر کا سُفر نُوُب سُہی قاف تا قاف سفت رہو' توسُفر لگتا ہے

دقت بونٹوں پہ دُعا بَن کے کُرز آ ہے ہے۔ آج کھُسل جائے گا وہ بابِ اُٹر، لگاہے!

خُشک دریاؤں کو پانی دے گیا یاد کا موسم نشانی دے گیا

دُھوپ کے جہرے یہ بارش کی لکیر' کیسا منظر رتھا' کہانی دے گیا

وتت بھی کتنا سبتم ایجادہ ابنے گھرکی پاسبانی دے گیا

وہ تو اُیا تھے' رُلانے کو مگھ عُمر بھر کی سٹ دمانی دے گیا

خواب کے سارے پرندے اُڑگئے وقت کتب بینسریں پُرانی نے گی

زخرے پہلے بات کرتے تھ سین کون اِن کو بے زبانی دے گیا!

نیسند کب اچھی لگی 'کب جاگٹ اچھا لگا سیسری آنکھوں کو دی اِک آئیٹ اچھا لگا

جب بھی بازاروں سے گزروں تو نکھے پہچان کر ام تیسے نوں کا میری جانب د کھیٹ اچھا لگا

جانتے ہیں، رنگ اپناہ، نہ پر اپنے مگر تستلیوں کے بیٹھیے بیٹھیے دُوڑنا اچھا لگا

شہرکب آئے ، کہال تھیرے ہوئیہ کیاحال ہے اُس کا جھے کو روک کریہ پُوچھیٹ ایچھا لگا

نُعْمَل بِنِتْ بِنَ بَوَا إِن كُو أُرِّ الْ جَائِلًا وُسِّ مِنُول كُو دَيكُه كُر يرسوحين الْجِها لِكَا اُس کی آنکھوں میں کچھالیمی بات تقی جس کے سبب مشام ہوتے ہی مجھے گھر کوشٹ ایجھ الگا

دُصوبِ ایسی تقی که دَر وازے بدآ کر رُک گئی میرے گھ۔۔ رکو با رشوں کا آس۔ التجھا لگا

رات کا ٹو آجسنبی شہروں میں تو محسوسس ہو کیسے هسم کو جنگلول میں جاگٹ اچھا لگا

ورند منظئر،ی کوئی ہوتا نہ کیس منظئر مستین اِس زمیں سے آسسال کا فاصلہ اچھا لگا

۳2 ()

وُریا سے بچک ما' نہ سمن درسے بچا نا دیوار کو' دیوار کے بیقسر سے بچا نا

یانی میں کہیں لاش کن سے بیر کھڑے لوگ اِس شہرے کو لیسے سی شفٹ سرسے بھا نا

پوکشیده جهان بھی ہے ئیت یموں کا نخرانہ مجھ کو اُسی دیوار کی مخھوکر سے بچے اُنا

اک کھیل تھا بچئین کاجو باقی ہے ابھی تک پیھٹ۔ رکوئی آئے تو اُسے کرسے بچانا

جس کے دَرودلوار بِہ اَ تئیسنے لگے ہیں اب مجھ کو بچٹ ما تو اُسی گھر سے بچٹ نا

یہ دُور عجب ہے کریہاں اسٹہل نہیں ہے جس سیب ٹریہ بھیل ہوں اُسے تیقر سے بچانا

اب اینخ راسے ہی کہنا ہے سین آج مجھ میں ہو تھی کے ہے اُس شرسے بچانا

 $\subset$ 

برا دد⁄سرا رُخ دِکھائے بھے برے سامنے سے ہٹائے بھے

بڑی درسے تیدیں ہوں تری پرندہ سمحھ کراُڑانے جھے

ئیں اُس کے لیے دُھولیے آؤلگا جو دریاسے یائی پلادے مجھے

ئِس) ڈنا سکھاؤں گا جھے کو مگر تُو پانی بہ جَلِنا سِکھافے جھے

سمند سنوسینت مجد کومتین وه سورج اگریب جلائے جھے ب ایر زماتئیں پئواسمہ .<sup>ب</sup>

کاغٹ راُ چھال کر ذرا تیور ہواکے دیکھیے۔ محشتی کو تھیے۔ رہواکے خالف چُلاکے دیکھیے۔

منظر کی جُستوسے تو با ہر زیکل کے آ پھل چا ہیئے توسیسٹر، ذرا سا بلاکے دیکھ

دیوار و دُر نصیب طبع بین ورز یال سرے کوہم ترستے بین شہروں بیں آکے دکھ

پانی پرتئے۔ تا نظے را بھی کے گا کوئی استھوں کی ٹیٹلیوں میں کسی کو بیٹھاکے دیچھ

سانبوں کو پالنے کا اُہندہے ایک عری مسیدا کلام ' نام سے اپنے' سُناکے دکھ رُک جائے وقت بچُول سے چپروں کے دُرمیاں بچُوں کے ساتھ سٹام کو پکٹِ کمناکے دکھیے

بیجین سے جس کا ساتھ رہا سانسس کی طئے رہ ڈولی میں اپنے المحقہ اس کو بٹھا کے دیکھ

ائینہ بات کر ناہے اپنے ہی عکس سے صورت کواپنی اس کے مقب بل تو لاکے دیکھ

اُدُّت پُرند' ڈُوسِت سُورج ' پُگھلتی رمیت دیوارِ جاں پنفشش اِک ایسائیٹ کے دیکھ

نوش رنگ خوش لباس دخوش آواز دخوش أدا إنتھوں سے اپنے 'الیا پرندہ' اُڑاکے دیچھ

خوسنبو، شال بَرَق، چِکٹ جائے گی ستین! کہجے سے چُول سٹ اخ زباں پر کھ لاکے دیجھے جن سے آ واز کاچہٹر نہیں دیکھاجاتا اُن سے اپنالکِ ولہجے نہیں دیکھاجاتا

پہلے دیکھانہیں جاناتھا'پرندہ اِس بِ اب بیرحالت ہے کر پینجرہ نہیں دیکھا جاتا

جن چراغوں کو ہُوا دُل سے بچالاتے تھے اُن چراغوں کوسر سکتا نہیں دیکھا جاتا

بیکست کسی کی ہڑتی کتی نہیں دیکھی جاتی گھر کسی کا بھی ہو کبلت نہیں دیکھا جا آ جس علاقے میں ہرا گھرہے دہاں سے دکھیو اُگ لیکنے یہ بھی شعلہ نہیں دیکھی جاتا

ام ککھ ککھر کے تحقیلی یہ دیکھا تا ہے تھے۔ ابتھ یں اُس کے یہ کا نما نہیں دیکھا جاتا

ئى نے حب محف كودرياسے نكالاتھا ہى اُس كو دَيواريرحلِت نہيں دِكھا جاماً

گیول درختوں کو کھٹے گھولتے رہتے ہوستین پکھل گِرانا ہو تو بیت نہیں دسکھ کیا جہا آ اِس طرف آگ کا دُریاہے اُدھ کھی تی ہے ہمنے بھی یار اُ ترنے کی قت م کھاتی ہے

اپنے کرے سے لکل کر ذرا دیکھو تو سہی دُصوب کو ارسے آنگن میں اُنتہائی ہے

جن چے۔ اغوں کا ترے نامسے رشتہ ہیٰہیں اُن چُراغوں کی زملنے میں پذیرا فی ہے

رات کی شاخ سے کھکے ہیں ساروں کے بیراغ گھر کی دہلسے زید بیٹھی ہوی تنہسائی ہے ایسا ہوس ہے کہ بے بُرگ وثُمر ہیں اپٹی ا کیوں ہوا شور مجیت نے کوئیسی آئی ہے

دُھوپے کے شہدیں بادل کوٹرکسنے والو اس بارسٹس نہیں ہوگی ینصب سرآئی ہے

جس پہ دیواد کے اُس پار کامنظے رنسکھلے ایسی بسیسنائی بھی کس کام کی بسیسنائی ہے

اپنے اندر کا بیٹ الم بھی عجب بنے عالم ہے بھسے ٹرکی جھیڑے تنہائی کی تنہائی سے

مجھ پہ الزام ہے آہستہ خرای کاستین تیز حیلتا ہوں تواحباب کی رُسوائی ہے إن پُرندول سے سُبق سِسکھا کرد سشام ہو جائے تو گھے۔ رکوٹا کرد

روشنی کی سی اگر رفت ار ہو تب کسی آ واز کا پیچیسا کر و

نیست دہیسی نیسند پانے کے لیے راست۔ ہویا دِن فقظ بھا گا کرہ

ا بُر ہو تو خوسبِک برسو' دست پر اور سنجے کے ہو تو کہیں سسایا کرہ ہاں ویں یہ کہ را تھا آپ سے اپنے اندر بھی تبھی جھانکا کرو

شام، دریا کا کتارا، اور نین تم، منگر، میرانه پُول بیجیب کرد

را<u>۔۔</u> کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاکھر دِن کی تا رئیک کا اندازہ کرو

شام نسَنگ یا دُن جُل کرائے گ رسیت پرتم نام توکِق کرد

بچُول کمھلاجسائیں گے آوازسے اپنے بچوں کو زیرُں ڈاننٹ کرو

رات کی دیوارہے لگ کرمتیتن نیے۔ند اجبائے توسوحایا کرد

اب یہ حسرت ہے کہ منظر کوئی ایساد کھیو شام ہوجائے توسُورج کو نکلت ایکیوں

خواب دہلیز بیر اً جائیں توتعبیب کہوں ورید اِک قطرہ بے آب میں دریاد کھیوں

چَها دَں جَتنی تھی مُقدّرین سُمِیٹی اب تو دُھوپ سے شہر میں دلوار نه سَامیہ دکھیوں

بھروہیں سے بین مُناوُں گا کہسا ڈیا پی ہاں گر شرط ہیں ہے بتھے تنہسا د کھیون

موسیم گل بهوکربت بخبسط به و کوئی رُت بهرسی آن مشاخ درسشاخ برندوں کوچبسکتا دکھیوں  $\bigcirc$ 

وہ چِشگا ریوں کو ہوا دے گیا سمٹ در تھا لیکن پر کیا نے گیا

ئ<u>ى جُلت</u>ے چُاغوں كى سَانسوں ہيں ہو كوئى جا گھنے كى <sup>د</sup>عس<u>ا فس</u>رگيب

مث کاری بڑا شعب دہ اِزعقا پرندوں کو اِک آئیسنہ ہے گیا

ین مقطع پر پہنچک تو وہ روبٹرا بچھے سٹاءی کا صِلہ دے گیا

بڑی وُصوب متی گھٹ رکے باجسے مثین مگر' دہ شجے کے اسٹ را دے گئے

And the second s

موسمون کی طرح دِل سے مِرے جانے والا یاد آ آ ہے بہت ، یا د نہ آ نے والا

دیکھتے دیکھتے *بگر*تی ہوی ولوار سبنا رات کی رات وہ دلوار اُ**تھانے**وا

دُصوبِ أَنكمول بين بَساتَ بَرَّعِينَا ہوگا بہلی بارشش كا وہ موسم نہيں آنے والا

خودی تصویر بُنا پھرتا ہے شہروں شہروں تیرے ری تصویر کو آنکھوں سے لگلنے والا ساسنے کی اِسی کوٹھی میں رہاکڑا تھا یہ جوڈٹٹ یا تقدیسے کھیل دیکھانے والا

تم چاغوں کی کویں کاٹ کے رکھ دیتے ہو دو یئں چاغ اپنی ہی آنکھوں میں مجھانے والا<sup>ایا ہ</sup>

ائینہ دیکھے دونا رہا تنہسائی میں شہرے شہر کو آئیسنہ و کھانے والا

ائس کی انکھول میں مرے تام کی توریطی نفتشس یانی بیست آہے بنانے والا

چاک برگھومار متاہوں شب وروز متنین معتصر آیا مذکوئی مجھ کوبٹ نے والا  $\bigcirc$ 

ائیے۔ مانگوں توکیسی وہ سنزا دتیا ہے لے سے مانھوں میں اِک آئینر دِ کھا دتیا ہے

وقت ہے ، خواب ہے ، خوشوہے کر بیکرکوئی کون ہے جو بیکھے سوتے سے بھگا دیتا ہے

ایک بُرَ والم گھنے پٹرے بنچے بنیف داستاں اپنی پرندوں کوسٹنا دیاہے

مُوت کے مُنہ سے کی باد (کل آیا ہوُل کون ہے جر بھے بصینے کی دُعا دیتا ہے

ایک کرور سالحے۔ شب تنہائی کا مجھ کوخود اپنی ہی نظوں سے گرادیاہے

دِن کے ہنگاموں میں ہنستاہوں چہکتا ہو کستین شب کی تنہائی میں اسیسنہ و لا دستاہے! کھیے کو پھُول ' لفظ کو جُسگنُو' اگر کریں وقتِ رُواں کے ساتھ مُعانی' سَفر کریں

اندر کی بارشوں نے جو منظر د کھائے ہیں باہر کی ڈھوپ بچھا دُں کواس کی خبر کریں

موسم پُرندے کو گھوپ کی دلیار شب تُراغ رقصت نے ملویل ہونے لگا ، مختصت رکریں

اب نیندسی ہے نیندُنه اب نواب ہے نواب سُرُ کوں یہ جاگ جاگ کے عُمر سی بسکر کریں

منظر کو دُرمیان سے اپنے ہُٹ کے دیکھ' مکن ہے پھرمستین کی باتیں اڑ کری  $\bigcirc$ 

کوئی سسایہ نہ خوسٹ بُو، مگر دیکھن رامستول پر کھڑے ہیں شُجر دیکھیٹ

نخشتیو کا د بان کھول دسی ذرا شمینه جھونسکا ہُوا کا اگر دیکھنا

بارشوں یں پرندوں کے پُرکاٹ کر اُن کو اُڑتے ہوے شاخ پُرد کھینا

سَبز يُتِول سے تَجِينتى بوى رُوشى كُلُ نه بوجسائے وقتِ سَح ديكين

يترى رمخى بُول يَنْ يَترى مِثْي بون مِي كُوزه گر دىكىمەت ، كُوزه گرا دىكىمەت جن کی ہ بھول میں بانی کی تخسر رکھی آگ اُن کے ہونٹول یہ رفص سنظر رد کھینا

یج پانی کے سب کشتیاں جُل گئیں پار اُ تریں گے هسم اے بھنور دکھینا

ہم فقت ٹرل کو کیول چھٹرتے ہو میاں تم بھی ہوجہ اُڈ کے دُربُدر دیکھنا

خواب،ی سوحیت 'خواب ہی بولت خواب ہی د کیمت ' عمر مجمر د کیمت

رگیسلے کاغن، پر کیسے لکھوگے سین دُھوسیٹ نعلے تو ابین اہمن، دکھینا

 $\bigcirc$ 

شُعلے بُجُه جائیں گے چنگاری دُبی رہ جائے گی قبقہوں کے بعد انکھول یں نمی رہ جائے گ

با نیوں میں عکس' سُورج کا پیکھیلت جبائے گا مشام آنکھوں میں لیے آنسُو' کھڑی رہ جائے گ

اِک صَدائے ہے کواں ہے زندگیٰ اوراُس سے بعد خامیشی ہی خامیشی ہی خامیشی رہ جائے گ

گفنتگُو دیوادسے کرتے رہوسکے تم اگر' دُھوپ' دُروازے پر اُک کرسوھیی رہ جلتے گی

وقت دریا باد کرجسائے گا نہنستے کھیلتے یرے میرے درممیاں دیوادی دہ جائے گ

گرتی دیواروں سے لگ کر مَت کھڑے رہامتین وَرن مَلِی یں دبی إک بی چنج سی رہ جائے گی یہی نہیں کہ فقط دُر بہ دُر گئے ہوتے تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو مُر گئے ہوتے

ہمارے پاس اگر کوئی معجے ، ہوتا تو اسس زمین کو مگزاد کر گئے ہوتے

کھلی فضاسے زیادہ اگر مشکوں ملتا پرندے شام سے پہلے بی گھر گئے ہوتے

یہ وہ گل ہے جہاں آسان کلی تھکآہے اب اس گل سے دکل کرکدھر گئے ہوتے

مستین، نسبت است مداگر نہیں ملتی توشل آئیسن، گر کردھ بھر گئے ہوتے ماحض تبارسیداسی شین اونی کم فی المغوض دو کھے پاشا ہا تا

 $\bigcirc$ 

خود اپنے سیسے بی گرفت ر نہ ہونا ہونا بھی پڑے توسسر باز ار نہونا

دیوار کو ڈھانا بہت آسان ہے لیکن مشکل ہے کسی کے لیے ٔ دیوار نہ ہونا

اِس راه یس آگے کوئی دریا بھی بلے گا تم اُس سے گزنستے ہوے سیسزار نہونا

جانے یہ ہُواؤں کی شرارت ہے کہ عاد<sup>ت</sup> ٹوکسم کے تُمر کا سرِانٹجٹ اریڈ ہونا ہم جیسے بُرے لوگ بھی یا د آئیں گےتم کو پردلیس میں رُ ہ کر بھی بیمیار نہ ہونا

یہ دام ' یہ دانہ ' یہ شکاری ہے کہنداؤ جب رکر ہیں تہا اسے تو کر فقار زہونا

مجھ سے براسایہ ہی کہتا ہے سی آن ویوار نہ ہونا "مجھی دیوار نہ ہونا کیا ہُوا' پونھیں' تو وہ 'کچھ بھی نہیں کہتی ہے دُھوپ' دیوار کے سائے میں کھڑی <sup>و</sup>تی ہے

ریت آنکھوں میں لیے' جاگتے رہنے دلے گھر کی دہلسیے ز' بِرّا نام لِہے اکر تی ہے

تمنے کئے ہو' اِس شہرمی' اِتناسُ لو سُائیاں اُڑتے ہیں'جب تیز ہُواجِلتی ہے

اسما نوں میں' پر ندول کی طسرے اُڑ ماہوں میرے اِس خواب کی تعبیر بتا ' کیسی ہے کم سے کم دُھوپ ہیں سایہ تو بچھے راسا ہے اِن درختوں سے وہ دلوار بہت ابھی ہے

اس کالہجرہ کر می لول سے میکی سندنم بات کی بات ہے سرگوشی کی سرگوشی ہے

تم سیجھتے ہو' بچھاتی ہے جب راغوں کو ہوا ہم یہ کہتے ہیں' چراغوں میں ہوا تکلتی ہے

ترنے پُرچھاہے توبس تم کو تباتا ہوں متین صُبح ہوتی ہے جہیں شام کہیں ہوتی ہے دِل جَلا پِهِرُ حِياعُ بَعَلَةٍ ئِ اپنے دُکھ بِی بیں شام جیسے ہِ

کتنے چرے اُٹر گئے دیکھو دُھوپ دیوارسے اُٹر تے کِ

موسموں کا پہتہ چلا محکہ کو رنگ دیوار کا بکہ لتے ہی

ہمنے دریا میں دائستہ پایا اِک ترا نام سے پیلتے ہی زندگی کتنی خولھٹورت ہے ہاں گر ٔ سانس کے کھرتے ہی

میرک یا د آگئ هستم کو صُبح کرتے ہی شام کرتے ہی

ایک زندہ شال بھی ہ رہی ہتےاُس آ دی کے گرتے ہی

ٹُوشن لینے دِل کا یا د آیا ائٹیسنہ ٹوٹ کر سکھرتے ہی

ترالبومستن ایساہے پھول جھڑتے ہیں بات سے وُٹ من کو بھی یار سب کر دکھیں گے اگر ارسب کو گگزار سب کر دکھیں گے

کون عمیادت کو آبائے کون نہیں خود کو اب بمیارین کر دیکھیں ہے

جوڈو اور کر لٹے کا فن سیکھیں گے ھے انھول کو تلوار سب کردیکھیں گے

بہت ہُوا اب چِل کر' اپناگھسے ہم بھی سات سمن دریا رسن کر دکھیں گئ

کیسائیک کرئت ہے اِن لفظوں سے لفظوں کو زُرتا رئیت کر دیکھیں گے ٹی ۔ دی' دی سی آرسبھی کچیہ ہے گھریں اب اِک چیوٹا آئی بن کر دیکھیں گے

آ نکھوں کے دریا میں کون اُتر ہاہے پانی میں دلوار' مب کر دہکھیں گے

یہ سوچاہے آئٹینے میں اب نود کو سستایا اظہار ٔ بہٹ کر دکھیں گے

مغنیٰ، مصحف نقالد اور قدیرزمان إن میکولول کا مک ریکویی

اِنسانوں کے اِس بھل میں آج متنی<sup>ق!</sup> چہرے کو اخربار 'بہٹ کر دکھیں گے

الے AIN/I BAR على قائد الموسمتی تنبیتم میں متنازشاء مصحف اقبال توصیفی کا خالد قادری ریدا انگلش دمنیں کی عمانید یونورشی هے تدریز زمان پرکشنبودانسانه نگار ٹی ۔وی وی سی ۔ آرسبھی کچھ ہے گھری اب إک جھوٹا أِن بن كر ديكيسيں گے

آنکھوں کے دریا میں کون اُتر ہاہے یانی میں دلوار' مبن کر دہکھیں گے

یہ سوچاہے آئینے میں اب نود کو سے تا یا اظہار بین کر دکھیں گے

معنیٰ، مصحف خالد اور قدید زمال اِن میمولول کا مکار بناکر دیمیسیک

اِنسانوں کے اِس حبگل میں آج منی<sup>ق!</sup> چہرے کو اخربار' بن کر دکھیں گے

ال MINI BAR ي والرقه مفتى تبيتم لا مممازشاء مصحف اقبال توصيفي لا خالد قادرى رثير الكلش ومنس كم مقاتيه يونورش ف قدر زمان مشهورانسا ذنكار



دریاسے بچانا نه سمت درسے بچانا دیوارکو، دیوار کے بچھے رسے بچانا غیاف تین

سَعْتُ مِنْ رَضِّرِط \_\_\_\_ ( پاکستانی شاعود ک ادبیرال ادر دوکستوں کا نَدر )

> دہ کون تھے ہ شحاب تھے' کتاب تھے' مرے ھراک سوال کا جواب تھے' کہ خواب تھے' وہ کون تھے ہ

ستادے تھے' کراسمال سے روشنی لیے ہوئے زمیں پہ آگئے تھے' میرے واسطے وہ کون تھے ہ

وه نېمټ م وه نېم زبال وه نېم يقين وه نېم ځال وه نېم خپ ل ونېم بسيال

وه یُول کے
کہ جلیے حافظے سے یادئ
جیسے ت نہ مِنْیوں سے بارشیں
کہ جیسے شام کو بَرند
گھُونسلوں سے جا بلیں
کہ جیسے ریک زار کو
اماں کے جیات کی
کہ جیسے میری ذات کو
ازاں بلی ہو ذات کی
دو یُول کے نے
۔

تُوات زین واسال کے نور میرے میں عا یک خواب د کیجھا ہوں ڈکھو نڈرا بھی ہوں بٹ رتیں منھیں بھی خواب د بیچھنے نظر بہا لیس تراسینے 'گاں سے بھا گئے ہمن ریلے ، سف ریلے

دہ ظُسلم ہو کہ نبوف ہو دہ زخسہ ہو کہ چوٹ ہو عذاب یا عمّاب ہو اُنھیں بچاہے رکھ تُرکے میرسے خُسُدا \_\_ ئي جب بلون تو يُون بلون وه جب بلين تو يُون بلين كه جيسے برح اشام سے كوئى خودا بنے نام سے كو يتيسے دھو پ تحقاول سے غريب شہر سر گاؤں سے كر جيسے كب دعت اؤں سے ده يُون بلين ميں يُون بلون مير خرف لا زخمی رُطرک پئ

مِرى ٱنتحدين' ٱفني بِين گردسے بھيسے ربھيٰ يُمن سب کچھ د کيھوسکتي ٻون .

زی بر بر گاؤں نے کا کاؤں نے کا کاؤں نے کا کاؤں نے کا کاؤں نے کا تھادا ' تشہر سرکا تشہر سرکا استحد سے کا انکھ کھلتے ہی استحد سرکی اُنکھ کھلتے ہی کا فرار دوں نفت س با کا بنتے ، بر بر گڑا تے ہیں کئی کا فرس ہیں اِن ہیں کئی کا فرس ہیں اِن ہیں کہی ہیں آجب بی کئی کی کا فرس ہیں اور کے ہیں ' سبھی یہ جا ہتے ہیں ' سبھی یہ جا ہتے ہیں ' اور کہ جا ہیں زمانے کو . \_\_\_

سحت رکی آنکھ کھلتے ہی اُسے بھرنیب آنے مک نرجانے کتنے رکشے ' سائیکلیں' موٹر جھے اُڈِں روندکر اُس کے کوبڑھتے ہیں' کر جیسے تیں نے اپنا جسم اُن کو بیچ ڈالاہے .

یُس را ہُوں کا مقب رّر ہوں' سبتم دیکھیو مرسے سینے بہ بچھوڑ سے تھینسیاں اب بھی گڑھوں کی شسکل ہیں مجھسے لی ہوی ہیں . جھے کچھ یاد آتہے۔ کچھی میں مجٹول جاتی ہوں برے اطراف تقیں کچھڈٹی کچھٹوٹی ملگیاں کل ٹک دہیں پر آج الیبی بلڈنگیں ہیں جھیں میں دیکھر مسیدان بھی ہوں اور خوکشس بھی ہوں

سُناہے' ئیں نے یہ اکمشر' سمت در پارٹککوں میں برے ہم بڑس' مثل آئیسنہ ہیں . ادر اُس میں زمیں کے چاند' سُورج' اپناچہرسرہ دیکھ سکتے ہیں . اس اندھ شہر ہیں استیب نہ نینے کی لیے حسرت یکن زندہ ہوں مگر اب سوچتی ہوں' مگر اب سوچتی ہوں' صور کی آدازسے شرین گھل جائے زیں جھ کو بھی اپنی گودیں لے کر خواد کی بین اڑھے' شور جے بل جائے !

### شهربارإمروز

سُنا تَفَاہِم نَے کھی یہ ا کہ شہر ۔ یار تَفَااک وہ شہر یا رِجہاں جس کوارزو کھی ہے' مَدف کے دِل میں نہان کو ہر تبہ ہے دین سِتم ہُواکہ اُسے وہ کُٹہر ہلے بھی تو یُوں وہ کُٹہر ہلے بھی تو یُوں مشالِ شبیم لَرْوَان شالِ اَبرِدُواں بس ایک پِل کو ہے' دوسرے ہی بُل مجھڑے ! —

تب اُس نے حکم دیا "ساکنان شہر' سُنو' ہراکی شب کی جبیں پر لکھا ہو میرے لیے "شب عوس \_ منگر ال \_ سئر کے ہوتے ہی شالِ شمع ہراک نوعودس سے ملکر

بيمرأس كيحكم كأتنسيل اس طرح سے ہوی ائى بىتېىسىزىموشان كا بورم تفاحگاں شج بام د دُر' براغوں کی روشنی کی طرح!

وه شاهراد ک<sup>قی</sup>' جس نے کیا اسپراُسے برایک دات<sup>،</sup> تیٰ ایک واستاں کہد کر وه شېريارې نها ' بو پُوااسرِ کبھی پیشہریار' وہ ہیں جن كي استين كالمو يُكارِمَا بِ كَرَقَالَ بِهِوتُم یے ہیں' ىزجانے كتنے شب وروزكٹ گئے کہانیاں بھی سُناتے ہیں قستلِ عام كيساته !!

0

## مت ليطور

شہر برویراں کے تکینو یہ شنو تم فقط' نقش بر دلوارر ہے جھ کو د مکیھو کہ ئین' ائیر نہ بنا د مکیھ د مل ہول کب سے' بہتے دریا دُں کے سینے پر جو کلاح ہیں کئی ہیں سوار \_\_ اً گ لینے کو' کئی بار گئے تھے لیکن' لوٹ آئے تھے لیے' کوئلما در راکھ کا ڈھیر طُور سے آئی صُب اِ

اُن کی دہ کشتی ہوی اُن کی دہ کشتی ہوی رُکُر داب کے اہتھوں میں اسپر وُفوست ڈوستے اُمجرے ہیں دہ سندیل برکف جس کے شعلے کی زباں پرہے لکھا دو میں اُمجرالوں کا نقتیب بوبڑھوگے، بوبڑھوگے، توشنو۔۔۔

طُورے آتی ہے صَا شہ<sup>کے</sup> ہوریاں کو بو گلزار بناماہے ور دوب جانے دو انھیں كؤلله اور راكه كالأصير ا در اگرده جو كنارى سے لىگھ كالمصكر شعكه أفزول كى زبال پھرسے کیں گئے أجالول كواكسير! \_\_

کل جہاں ' دُھوپ میں لپی بھی شبوں کی زنگت اور جہال خواب میں دیواریں کیا کرتی تھیں باتیں خودسے دئیں دئیں ترمیع کی صرب اکی نوٹ بھو تہم کے گئے صرب اکی نوٹ بو

#### وقسع

وه دِیروزی شام کب لوٹ کرآسی ہے نظر جس کی اِمروز و فُرداکے چپروں په مُرگوزہے وہی اس سُفسسریں اُ فق زادہے!

پُرندے بھی مہمان ہیں موسموں کے جہاں اُن کو پانی لیے اُرکے اُس سمت جاتے ہیں پیچھے بُلٹ کربھی دیکھتے ہی نہیں! عجب برتمہاراسفرہے عجب برتمہاری نظرہے کرصَدیوں سے دیروز کے اُس کھنڈر پر لگی ہے جہاں تم کو مِلِتے ہیں' تاریخ کے پارہ بارہ سے بوسیدہ اُدراق عن کی نٹ نی نقط دقت کے پاس ہے .

سُنو' وقت کی اُنھوسے دہ سب دہکھتاسے' نظر میں سے اُس کی زمان دمکاں' با دَرائے زمان دمکاں \_\_\_ رتمت کے الم تھ ہیں وہ اپنے ہی المتھوں سے شکلیں بنا آبھی ہے اور شکلوں کو گھوں میں تقسیم کرکے اور شکلوں کو گھوں میں تقسیم کرکے بھینک وتیاہے اُن کو ' اُبدکے کنارہے بیڑو ٹی ہوی' کمنتیوں کی طرح '

وقت کے پاؤں ہیں

دہ ' چلت کہے '
گرکش لگاتہ ہے

بس' ایک ہی سمت میں
اُس کی رفتار ایسی ہے 'جیسے کوئی'
خواب میں'
رات کو'
رات کو'

وتت أواز ب وقت احساس ب وتت بيقه نين وتت سيل روال وقت محور ب بس يرزين مل ريس ب

وقت، سُورج ہے کرنوں سے اپنی زمیں کو رُلاما بھی ہے اور ہَنساما بھی ہے!

دقت کارٹ ہے طوناں اُکھا آہے بیجوں کو کیھولوں کیھلوں تک کاسب فاصلہ طَّ کر آآہے وقت سالب بَن کر بِبَاڑوں کی پوٹی پہر چڑھناہے بانی میں رکستہ بنا آہے اُسٹش کو گُٹرار کر آاہے اور دات کی دات سوئی ہوی بستیوں کو اُلٹت ہے !۔۔۔ وقت موسم ہے ا بَت جَمَرُ کی صورت میں سامے درختوں کے بیتے ۔ گرانا بھی ہے بھرانھیں ' اِک نیا بیسے من کنش دیتا ہے!

وتت عادل ہے ا انصاف کر آہے ا راتوں میں دہ جھیس اپنا بُدل کر نکلآ ہے حاتم ہے بن مان کھنچرات کر آہے!

> ونت' قاتل بھی ہے' اور مسیحا بھی ہے' زخم دتیا بھی ہے' زخم بھریا بھی ہے'

دتت کوتم اگرجان لیتے تو' یگول دمیت میں مُندچُھپاکریڈرد دتے' زمیں کی کراہیں نہشنتے! ہے۔ ابھی وقت ہے' اُس کی آنکھوں میں جھانکو نرتم وقت کو تسید ہی کرسکوگ نرتم وقت کے دارزے سے ٹرکل کر کہیں جاسکوگے!

اُزل اور اُبد کے سکت رہے کھی اِک واہم ہیں حقیقت تو یہ ہے اُزل اور اُبد سے پیرے وقت کا دائرہ ہے

دہ دِیروزگرشام کب لوط کر آسکی ہے! نظر جس کی اِمروز و فَرداکے چِروں یہ مُرکُوزہے دی اِس سُفر ہیں اُ فق زادہے! رو وہ قاصِد مرحکاہے!

> برندے' دات کی شاخوں پر بیٹھے ہیں بُروں میں اپن چونچوں کو دَبلے' اُونگھتے جلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں

وہ قاصیہ' جوگیا تھا' مشج کاچہرہ کہیں سے مانگ کرلانے' ابھی تک کوٹ کر آیا نہیں ہے!

صُبح کے تجراہ ' کب آئے گا ی اس آسال کے زُر دُرخساروں پر شرخی دور جائے گی أُونگھتے جاتے ہیں ا در ریسوچتے ہیں المخصيل مثرده \_\_\_ ده قاصِيهُ مُرحكِلهِ إ ا انھیں منردہ \_\_ كرأن كے يُرسلامت بي.

ده اُترین رات کی شاخوں سے اُترین' خلادُ ں سے سمت ر ر پرچلیں اور مسبح کو اچنے پُروں سے باندھ کر لائیں! \_\_\_ البيش كا

و ہاں مجا و اچھا بلاتھا' کوئی چار چھ' لینتھ کی بات بھی تو نہیں تھی' بس آخریں گردن سے' گردن ہی کا فاصلہ رہ گیا تھا . وہ جاکی' کرجس پر بھروسہ تھا جھرکو' امنی نے جہیں .... تہیں ہے ۔۔۔ تو پھر ؟ ۔۔۔۔ ئسب اورنسب شجہ رہ خاندانی، سبھی دیکھ ڈالا تھا ئیں نے، وہ رستم کا بٹیا تھا، شہراب ہی تھا وہ میں بنچ تیں تھا دہاں کوئی اس کا مقابل نہیں تھا!

دہ بیصیتے کی انٹ راڑنا تھا' اور وزن بھی پیٹیم پی اُس کی انٹ نہیں تھا کہ وہ ہار جاتا طربی نے ربھی ماہر تضااس کا پیمراس کے وہ سب کا زیاھے .... اُدھراس کی فوٹو<u>ٹنکلئے کو حتی</u> ادراِدھر دل کی دنست ا<sub>ر ....</sub>

کوئی جار چید لینه کی بات بھی تونہیں تقی دہاں صرف گردن سے گردن ہی کا فاصلہ رہ گیا تھا چیلو مان لیتے ہیں پھر آت اپنے ستارے ہی اچھے نہیں تھے . ''جو چلو' آڈرکٹ مسے چلتے ہیں شرکی '' ''نہیں یار' ۔۔۔ اب استے بیسے کہاں ہیں ب

ده ر کسشته اُ گایس گُزیں کی پیٹے پائی ہے پرکران ایٹ بڑے ملائیں.

یمل (س تبرسے ادر سبرک لوگوں۔ سے ہمرے لوگوں۔ بھتی دُدُر مکن ہو بلکی جائیں' امنی جنگل کی جائز۔ جہاں سے جہاں سے مہال سے

سام الأسم بأثر برساله یدرین، تیران بدریت ان بیخور از نظیم انی جنگ کی بعاریب میخور از نظیم يد مندسييل مرگر اير من مندي ين ، اير من مندي ين ، ارين پښکيرا

ده رئی کا بھائی آبار میسلیف درزی رائي سيريون الم سطی کا کی میری میری میری دواری ترکی و داری ترکی و در

## يُرِندُو ْ جِلُولُوتُ ٱوْ!

تنہیں یا دہوگا کہ' اِک دن تم اپنے درختوں کو جب چھوڈ کر جارہے تھے' تو دریانے اپنے ہی پانی سے پانی نے دریاسے مرگوٹ یاں کیں (مگر' تم نے تب بھی پلیط کرنہ دیکھیں)

جب اُس پار<u>یه ن</u>چ تو'رریا نه پانی فقط ر*بیت بی ربیت عق*ی ا\_\_

ریت کے اُس سمن در سے اُڈ کہ تم اپنی زمیں کی طرف جب بھی آتے تو' اپنے پُرول اور چِنچوں میں بس' رمیت بھر مجرکے لاتے

ئرتدو، تتہیں دیت کو اک نسخہ کمیار بل گیاہے اُک کشخہ کمیار بل گیاہے اُک کی کے پُروں پر وہاں حیرتوں کے نئے آسانوں میں شم اُڑ رہے ہو مگر ..... نیا کی منظراً بعرنے لگاہے \_\_\_ دہ شاخیں کرجن پر لبسیراتمہاراکھی تھا وہ شاخیں پرندو' ہُواکے ذرا تیز جھونکے سے بِل کر کسی دوسرے پیٹر کی سمت مجھکنے لگی ہیں .

رہ پورے جنمیں چھرڈ کرتم گئے تھے، وہ اب بیٹ شیخ لگے ہیں وہ کلیاں بھی اب پھول بُن کر مُمِکنے لگی ہیں (وہ بھنورے جنمیں تم نے دیکھانہیں اِن کے اطراف مُسٹ ڈلارہے ہیں ؟

> یہ منظے رئ تمہیں ڈھونڈ تاہے' پرندو چلو' کوٹ آؤ!

ایک مکا کمہ!

"نہیں ۔ یہ" ئیں" نہیں ہوں" ۔

"میں" ۔ نہیں ہوں"

اور اگریہ ئیں نہیں بگول

کون ہے دہ ۔

بوجھے اواز دتیا ہے '

بری ہی ذات کے اندھے گنویں ہے '

ادراگریہ" ئیں" نہیں ہول'

کون عقا ۔ بو'ا اِنہیں جُھی میں ؛

ده" یُن"بی تقا جوکل پانی په چلتا تقا پُواوُل پر بھی میری حکم انی تقی بلمن دی می بلمندی هی میری بهبت کم تقی بری پُروازے آگے! برندول کی زباں آتی تھی جھے کو گفت گوکر تا تھائیں اُن سے ئیں کل ۔۔ اُرواز کے چبرول کو راپش تھا تھا' سمت در' چاند' سورج آور ستا ہے بھی برے قدمول میں اپنا سسر مجھ کاتے تھے' مگراب ۔۔ ئیں کہاں ہموں ؟ ''لی ۔۔ وہ تم ہی تھے' مگر اب تم کہاں ہو'؟

کوئی اب کیول کر قیم ڈھونڈے یُں خود کو کھو چکا ہول اُسانوں سے زین کا فاصلہ جتناہے افرد میرے اپنے درمیاں کیول آگیا ہے دقت دریا کی طسرح جاتا را اوریال کسی نے بھی اوریال کسی نے بھی اُس سمت جانے سے! جہاں سے مڑے دکھا تھا ترین بھی بیقے رہا تھا اس بھی بیقے رہا بھر تا ہوں ہر سو اس زمیں پر اسماں پر' ادر خلا دُں ہیں سمت در پر' ہوا دُں ہیں ہری وحشت نے جھ کو' ہری وحشت نے جھ کو'

> اب کوئی آب بھالادے کوئی میری خرک سرلادے کہاں ہوں میں ہے۔۔

"كہال ہوتم" ؟
" يہ اپنے آپ سے پُوھِپل!
یہ اپنے آپ سے پُوھِپل!
نہیں \_ یہ بُن نہیں ہُوں
ادراگر یہ بین نہیں ہُوں
کون ہُوں بین
کون تھاوہ \_\_\_
کون تھاوہ \_\_\_
کون ہے یہ \_\_\_
کون ہے یہ \_\_\_
رَہ رُہ کر مجھے
آواز دسیتاہے!!

وو ایک نظر ہ دو مین والول کے نام

> کچر السی حا<sup>ک</sup> پخته سی پی كُرْنِيْمُ الْطُرْكِيِّ بِينِ! غُبِ رايسا غُباراً مُفِّ کہ دُھول آ مکھول میں تجم گئی ہے يُحْسِراع بِعَرْكِين تو إس ين إن كا تصوركس ىشىالكى تے کچھ ایسی مشسر پر وگستاخ ہے! جويرهك بھڑ کناان کوسکھا رہی ہے' بخسالادای ہے' بگھا رہی ہے' بُواکھِوالی جلی کرتیے اکھڑ گئے ہیں!

يُراع دونون طف سم إت يحمي كمنظب يمي رور البيد! برسيه لبا دول ، سينقابون كاراج برسو کیاں سے دکشتے' کہاں سے ناطے' کہاں سے ڈسستے' کیاں کی سننزل ہ یجارسمتوں میں آگ ایسی لگی ہوی ہے۔ بجُما ناجا ہیں توبرهدری ہے! بُرِن دربده ، كفن دربده ، بِشرى بِين لاستُنس سُرول سے ایکل ' بدك سيرزلور أترجيحين بونواب دی<u>کھ تھے ہمنے</u> وه خوابا \_\_ مرجيح بين! بُواکھ السي علي'

ہُائے گھریں' تمام جہے بقے روشنی کے تمام چہروں سے ردمشنی تی' ده غمسه تھے إ يرشنا تقائي نے، مگر میں جن پڑ دُعائين پڙھ پڙھ ڪے مجھونڪت تھا وه ميراگھ مِعْمِو نيڪ كوآتے! يُس ايك ديدار بيح بس تقى \_\_\_ وی پاروی میمی آئے نیخرے رہ دست آئے ! یرکسی اندهی ملی کر چرے بگڑ گئے ہیں ا بَوَا كِيمُ السي حِلْ كُرْضِيمُ أَكْمُ شِرِكُمْ إِن إ

ند کوئی اخب ارہے ہو کیچے ٹریں پُھولَ جیسا کھلا ہُواہے ندریڈیو میں خرب رکی ٹوسٹ بُر ند دُور درشن میں ہے وہ منظر کر ہو تجھ کوئ سُورج و کھاراہے! اسی زمین پر رشی، مُنی اور نبی بھی آئے تمام ممتوں کے واسطے اِک بیت ام لائے ۔۔ مگر' میں اتست ہی جانتا ہوں زمین بیرط کے ہور المہے زمین بیرط کے ہور المہے زمین والے ہی کررہے ہیں

وہاں فرمشتوں نے بچ کہا تھا' مگرخ کا جا نما تھاسب کچھ ( وہ آج بھی جا نما ہے سب کچھ) اُنڈ کے ۔۔ ابنی زمیں پر آئے گا' بھول جا دُ!۔۔ دہ اپنے اہتحوں سے' اس زمیں کو تحسیں بنائے گا' ئرط اندرجاع '۔ تم ہو کتاب اندر کتاب ۔ تم ہو سوال اندر سوال ۔ تم ہو جواب اندر جواب ۔ تم ہو خدانے روز ازل جو د کمچھا تھا خواب ۔ تم ہو

تہیں سے بنت ' تہیں سے بحبت' تہیں سے شہرت' زمین کی ہے۔

> ئىچامسكەتە ايسے ئىپسالو

زمين والو\_\_\_ زمين والو!\_\_\_\_

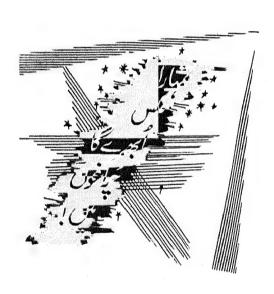

مجيع ماضى كا كھلتے حال سے رُشتہ عجب ديكھا كھنڈر خاموش ہيں ليكن صدا ديتي ہيں داواريں غيث متية

# وه ایساآسی نها\_\_\_

وہ موسیٰ تو نہیں تھا ہاں گر۔ جب اپنی لامھی چھینک دتیا تھا تودہ بھی اُزد ہابن کر زنگل جاتی تھی سارے اُڑ دہوں کو

وہ موسیٰ تونہیں تھا ہاں' گر \_\_\_اُس نے بھی ایبنے وقت کے دریا پہ لاکھی مادکہ اک راستہ اُس میں بنایا تھا \_\_\_ نہیں \_\_ وہ ابن آذر بھی نہیں تھا لیکن اُس نے کتنے ہی بُت اپنے ابھوں سے کرائے، توڑ ڈالے تھے!

ا سے معساوم تھی' شئے کی حقیقت اور اُسے' معلوم تھا ہیر تھی' کہ شئے کے درمیاں اِک اُگ رہی ہے! — مگر' اُس کے لبول کے درمیاں لبول کے درمیاں لبس' مجھول کھلتے تھے! —

سمت در پی سے تشد تھا چیکتی پیایس تھی' آنکھوں بیں' پاتوں بیں اِک ایسی آس تھی جو ڈو ہتے' بیٹھتے دِلوں کو بھی' بھنور سے مکھینچ لاتی تھی' امیب روں کے کناروں پر

محتابوں کی زمیں پر حاگتی را توں میں تنہا طفے کیے کتنے سفر' اُس نے دُمکتی اُنگلیاں \_\_ آ 'کھیں تیمیں اُس کی بیجی کے شہر میں \_ جو خواب کی دیوار کے اُس پار سب کچھ مب کچھ دہ ایسااً ئیسنہ تھا' جس کوئیت جَمَّر رکھجی رونا نہ آیا تھا گُذرتے موہموں سے بھی جو آسوُد ہ نہ ہوتا تھا

وہ خوابوں کا تمت کی وہ خوابوں کا تماشائی وہ عیں کے واسطے بس خواب ہی ان تکھوں کی بینائی وہ جس کی ذات میں مخم ہوگیا تھا سخرگویا تی

جِمیا ایسے کر جیسے کھُیول کھلتے ہیں سیاباں ہیں مُرا۔ ایسے کہ جیسے ڈھوپ ڈھلتی ہے نعیباباں ہیں ۔۔

کتابِ نبم درانش میں نگاوالی سینش میں وہ ایسا آئیسنہ تھا مُنعکس ہوتی تقی سعس سے دُھوپ بھی اور جیاندنی بھی !

ذہن تھاایسا' ہزاروں ذہن ردشن کر دیسے جس نے ادران ذہنوں کو اپنی زندگی ہی میں خودامین مگوت پر ہنشنا سیکھایا تھا' دہ ایساآسی۔ نہ تھا .... **برلتی لکیپ ری** ( مَنْدُرِ عِنْدُوقِم)

ئى ئىپ زىسىت ہو' نگلمات ہو'

که روزن ہو \_\_

شعاع مهرکی صُورت ویں سَصَیٰتی ہیں

يه بات كرتى كتيسري

انہی لکیروں میں کہ کر کر سے

تحہیں دُھنگ ہے تہیں جانزنی

ئىن چاندى ئومىن خوست بۇ ئومىي خىسال

کہیں خواب

ادر تهبین تعبیب ! —